(25)

## ہرایک اخلاقی مجرم چیثم پوشی کے قابل نہیں

(فرموده ۱۰جولائی ۱۹۲۵ء)

تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

چونکہ آج میری طبیعت اچھی نہیں۔ بخار کی کی شکایت ہے اس کئے اس وقت میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ مخصرا ایک اعتراض کاجو میرے سامنے پیش کیا گیا ہے جواب دیتا ہوں۔

ایک فخص نے بچھے دط لکھا ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الساؤۃ والسلام نے یہ بھی فرایا ہے کہ اگر میراکوئی مرید شراب کے نشے سے مخور کسی گلی کی نالی میں پڑا ہو۔ تو میں بردی شفقت سے اس کا منہ صاف کروں اور کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر لے آؤں۔ اس سے معرض کی مرادیہ ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الساؤۃ والسلام کی تعلیم کا مغزیہ معلوم ہو تا ہے کہ شری اور اخلاقی مجرموں کو کئی سزانہ دینی چاہیے۔ ہمارا کام زیادہ سے زیادہ میں ہے کہ اس کو وعظ اور نفیحت کریں۔ مگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ سوال اگر حقیقت کے سب پہلوؤں کو مد نظرنہ رکھا جائے تو ایک حد تک درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مغز شریعت اور حضرت میں موعود علیہ الساؤۃ والسلام کی تعلیم کے درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مغز شریعت اور حضرت میں موعود علیہ الساؤۃ والسلام کی تعلیم کے اس فی مذاء کو مد نظر رکھا جائے۔ تو آپ کی اس تعلیم پر غور کرنے سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ اپنے اندر خاص معنی رکھتی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرا کوئی دوست شراب سے مدہوش پڑا ہو۔ تو میں اسے اپنے گھر اٹھا لاؤں گا تو اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کا کوئی مرید شراب پیتا ہے تو آپ اس کے لئے کوئی سزا جائز نہیں سیصت۔

رسول کریم ﷺ نے جب شراب پینے والے کے لئے حد مقرر فرمائی ہے۔ (۱) تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلوة والسلام کے کلام کے ایسے معنی کرنا غلطی ہے۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گاکہ نعوذ باللہ رسول کریم ﷺ نے شرابی کے لئے حد مقرر کرنے میں غلطی کی ہے۔ اور اگر یقینا آپ

کی مرادیمی ہے کہ کسی افلاتی مجرم کو سزانہ دینی چاہیے۔ قو پھر مانتا پڑے گا کہ چور کے ہاتھ کا گئے کی جو تعلیم قرآن میں دی گئی ہے وہ غلط ہے۔ ای طرح اگر معرض کے نزدیک یقینا آپ کی مراد وہی ہے جو اس نے لی ہے۔ قو پھر قرآن کریم کی اس تعلیم کو بھی غلط قرار دینا پڑے گا کہ افلاقی مجرموں کو سرا دینے کے وقت تم میں رأفت نہیں آئی چاہیے۔ اور اگر آپ کی تعلیم کا وہی منشاء ہے جو معرض نے پیش کیا ہے۔ قو پھر جس طرح آپ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے اسی طرح آپ کی یہ بات بھی ڈائری میں موجود ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ افلاق کے متعلق ایک کتاب لکھوں اور پھر جو میری جماعت میں سے اس کی فلاف ورزی کرے۔ اس کو اپنی جماعت سے فارج کر دوں۔ پس آپ کی اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیا ہے بات صحیح نہیں کہ حضرت میچ موجود علیہ العلوٰة والسلام کے فیانہ میں بعض آدمیوں کو ان کی یہ افلاقوں کی وجہ سے قادیان سے نکال دیا گیا۔ چنانچہ ایک کو اس واسطے حضرت میچ موجود علیہ العلوٰة والسلام کے دو میرے ادکام اور آپ کی دو میری تعلیم کو دیکھا ہے وہاں کہا بیشا بیودہ باتیں کیا کرتا تھا۔ جمال معرض نے حضرت میچ موجود علیہ العلوٰة والسلام کے کہا بیشا بیودہ باتیں کیا کرتا تھا۔ جمال معرض نے حضرت میچ موجود تے بیان فرمائی ہے۔ جو معرض فرانی ہے۔ جو دو میری بھی حضرت میچ تعلیم اس پر کیا روشنی فرائی ہے۔ اور دوہ بھی دیکھنا جا ہے کہ شریعت می حضرت میچ موجود نے بیان فرمائی ہے۔ جو معرض فرانی ہے۔ دو میرے ادکام اور آپ کی دو میری تعلیم ہے۔ جو معرض فرائی ہے۔ دو میرے ادر وہ بھی صحیح تعلیم ہے۔ جو دو میری جگہ حضرت میچ موجود نے بیان فرمائی ہے۔

اصل میں انسان کے اعمال دو قتم کے ہیں ایک عمل تو وہ ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے اور عام طور پر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہوتے ہیں اور جن کا دو سروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ ایسے امور ہوتے ہیں جن کا حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے معالمہ میں ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے اور پردہ پوشی اور چشم پوشی سے کام لے۔ اگر ایسی حالت میں کوئی اپنے بھائی کے متعلق چشم پوشی سے کام نہیں لیتا تو وہ مجرم ہے۔ آخضرت اللے اللی کے فرمایا ہے جو مخض اپنے بھائی کے متعلق چشم پوشی کرتا ہے۔ خدا تعالی اس کے عیوب پر چشم پوشی فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی ان تشیع الفاحشہ (النور ۲۰) کے ماتحت کسی ایسی بد اخلاقی کا مرتکب ہوتا ہے۔ کس سے دو سروں کے اخلاق پر بد اثر پڑتا ہے۔ اور بدی کی قباحت اور نفرت لوگوں کے دل سے نلتی جس سے دو سروں کے اخلاق پر بد اثر پڑتا ہے۔ اور بدی کی قباحت اور نفرت لوگوں کے دل سے نلتی جس سے دو سروں کے اخلاق پر بد اثر پڑتا ہے۔ اور بدی کی قباحت اور نفرت لوگوں کے دل سے نلتی اختیار کرنا جرم ہوگا۔

مثلاً کسی نے جھوٹ بولاجس سے دو سرے لوگ عام طور پر واقف نہیں اور وہ بھی اپنے

جھوٹ کو چھیا تا ہے۔ اور علی الاعلان اس بداخلاقی کا مرتکب نہیں ہو تا تو ایسی حلات میں ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی بردہ پوشی کرے۔ علیحد گی میں اسے نصیحت کرے اور اس کے حق میں دعا کرے کہ خدا تعالیٰ اس کو اس عیب سے پاک ہونے کی توفیق دے۔ لیکن جو مخص جھوٹ بولتا اور على الاعلان بولتا ہے۔ ايسا مخص دو سروں كے اندر اس بد اخلاقى كے متعلق بيد احساس پيدا كرتا ہے۔ کہ جھوٹ کوئی بری بات نہیں ۔ اگر جھوٹ بول لیا جائے تو کوئی حرج نہیں واقع ہو تا۔ خصوصاً بچوں کے اخلاق کو ایسا محض زیادہ بگاڑتا ہے مثلاً جھوٹ بولتا ہے اور پھر ہنس پڑتا ہے۔ اور اس طرح بجوں کے دل ہے اس نعل کی نفرت دور کر کے جھوٹ کی رغبت دلا تا ہے۔ ایسے شخص کو جو شخص سرزنش نہیں کرنا۔ وہ اس پر رحم نہیں کرنا۔ بلکہ ہزاروں بچوں کو اس جرم کے ارتکاب کے لئے تیار کرنا ہے۔ مثلاً ایک جج کے سامنے کسی گواہ نے جھوٹ بولا۔ کوئی کیے چونکہ حضرت مسیح موعود کی اور اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ کہ پردہ پوشی کرنی چاہیے اس لئے جج کو اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر بج اس کے اس عیب سے چشم بوشی کرنا ہے تو وہ جج خود مجرم ٹھمرے گا۔ کیونکہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس وقت مجرم کے جرم کو ظاہر کرے اور جس نے جھوٹ بولا ہے اس کو جھوٹا کیے اور اس کے جھوٹ کو ظاہر کرے۔ اسلامی حکومت میں اس غرض کے لئے محتسب مقرر ہوتے تھے۔ جن کا کام یہ ہو تا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کی فہرشیں تیار رکھا کرتے تھے جو دغا باز فری اور جھوٹے یا دوسرے جرموں کے عادی ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں جو محتسب ہوتے تھے۔ ان کی کتابوں میں ہرایک شخص کی نسبت مفصل لکھا ہو تا تھا کہ اس شخص کا بیان سچا ہو تا ہے۔ اور اس کا جھوٹا اور کہ فلال دغا باز فریمی اور مکار ہے۔ عدالت میں جب کوئی گواہ پیش ہو آ تو جج سب سے پہلے مختسب کو بلاتا اور اس مخض کے متعلق اس سے دریافت کرتا تھا۔ اگر اس کے کاغذات میں اس کے متعلق یہ نوٹ ہو تا تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور اس کا بیان سچا نہیں ہو تا تو اس سے مواہی نہ لی جاتی تھی۔ آج کل عدالتوں میں بردی مشکل ہوتی ہے۔ ایک مخص کامقدمہ ہوتا ہے اس کو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اینے کسی دوست سے کہنا ہے کہ میرا مقدمہ ہے تم گواہی میرے حق میں دے دو وہ دیے دیتا ہے۔ مگر حکومت اسلامیہ میں ایسے لوگوں کی فہرستیں موجود ہوا کرتی تھیں اس لئے عدالتوں میں جھوٹے گواہ پیش نہیں ہو سکتے تھے۔ جب بھی گواہ پیش ہو یا تھا۔ پہلے محتسب کی اس کے متعلق شہادت طلب کی جاتی۔ اگر وہ کہتا کہ بیہ ثقہ گواہ ہے اور اس پر کوئی الزام اور اتهام نہیں ہے۔ تو اس کی شادت قبول کی جاتی ورنہ رد کر دی جاتی۔

اسلامی حکام نے محتب کے تقرر کو قرآن کریم کے اس حکم سے استباط کیا ہے کہ گواہ عادل ہونے چائیس۔ وہ کہتے ہیں اگر لوگوں کے حالات سے واقفیت نہ رکھی جائے تو کسی گواہ کی نبیت کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ میں عادل اور ثقہ ہے۔ اس لئے محتبوں کے پاس ایسے لوگوں کی اسٹیں موجود رہا کرتی تھیں۔ جو جھوٹ کے عادی ہوتے یا بازاروں میں تکتے بیٹھے یو نمی ہنی مخول اور جسٹحرکیا کرتے اور جب عدالتوں میں کوئی گواہ پیش ہوتا اس وقت وہ اپنی کتاب سے اس مخص کے متعلق نوٹ پیش کر دیتے۔ اس سے اسلامی حکموں کی خوبی اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں۔ عباسی حکومت میں ہر جرنیل کے ساتھ ایبا مخص مقرر کیا جاتا تھا۔ جو اس کے حالات لکھتا اور اطلاع دیتا رہے کہ وہ جرنیل کیا کچھ کرتا ہے۔ حتی کہ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید جیسے انسانوں کے ساتھ بھی خفیہ رپورٹر بھیج جاتے تھے۔ کہ وہ کس طرح کام کر رہے خالد بن ولید جیسے انسانوں کے ساتھ بھی خفیہ رپورٹر بھیج جاتے تھے۔ کہ وہ کس طرح کام کر رہے جاس۔ تو چھم پوشی کی اس تعلیم کے یہاں یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ کوئی خراب کام بھی کر رہا ہو تو رپورٹر بھیرے جاتے تھے۔ کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو چھم پوشی کی اس فور خاموش رہیں۔ کیونکہ مختلف موقعوں کے مناسب حال مختلف حکم ہوتے ہیں۔

پس ایسے افراد کا جن کے خلاف اخلاق انمال کا دو سرول پر اثر نہیں پڑتا۔ اور وہ اپنے انمال کو چھپاتے ہیں اور دو سرے لوگ ان کے ایسے انمال سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ان کے متعلق اسلام کی اور حضرت مسے موعود علیہ السلام کی یمی تعلیم ہے کہ ان کی پردہ پوئی کی جائے لیکن جس طرح آپ کی ڈائری میں ان اشخاص کے متعلق جو علی الاعلان بد اخلاق کے مرتکب ہوں۔ ان کے برے افعال لوگوں پر ظاہر ہو چکے ہوں اور دو سرول پر اثر کرنے والے ہوں یہ بھی موجود ہے کہ میرا ارادہ ہے میں اخلاق پر ایک کتاب لکھوں اور پھر جو خلاف ورزی کرے۔ ان کو جماعت سے خارج کر دوں اور پھر آپ کا عمل بھی موجود ہے کہ آپ نے اس فتم کے لوگوں کو تادیان سے نکالا۔ ہاں ایک ایسا شخص جو کسی بد اخلاقی کا ار تکاب کر بیٹھا ہے اور پھر اس کو چھپا تا قادیان سے اور لوگ بھی اس کے ایسے افعال سے واقف نہیں۔ اس کی لغزش کا اگر کسی کو پیت لگ جا تا ہے۔ اور اور گر بھی اس کو ایسے افعال سے واقف نہیں۔ اس کی لغزش کا اگر کسی کو پیت لگ جا تا ہے۔ تو اس کا ایک بھائی کی حیثیت سے فرض ہے کہ چٹم پوشی کرے۔ اور علیحدگی میں اس کو فیصت کرے۔ اور اس کے لئے دعا کرے۔ مثلاً کسی کو کسی بھائی کا کوئی جھوٹ معلوم ہو گیا ہے۔ جس کا دو سروں کو علم نہیں اگر وہ اس کی اشاعت کرے تو اس کو مجم قرار دیں گے۔

دو سروں کو علم نہیں اگر وہ اس کی اشاعت کرے تو اس کو مجم قرار دیں گے۔ بین ہرایک تعلیم اپنی معرض نے لیس ہرایک تعلیم اپنی تعلیم اپنی مورنہ جو طریق معرض نے لیس ہرایک تعلیم اپنی تعلیم اپنی معرض نے

افتیار کیا ہے۔ اس پر عمل در آمد کیا جائے تو دس سال کے اندر اندر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق والی قوم بدترین جماعت ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس تعلیم کو اپنے اپنے موقع پر چپاں نہ کیا جائے۔ تو جس طرح آج ہم عیسائیوں کے سامنے حضرت مسے کی اس تعلیم کو کہ اگر کوئی تمہاری ایک گال پر طمانچہ مارے۔ تو دو سری بھی اس کے سامنے کر دو (۲) پیش کرکے انہیں شرمندہ کرتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم بھی حضرت مسے موعود گی اس تعلیم کو عام کریں گے تو قوم کے اخلاق بگاڑنے والے بنیں گے۔ اور پھر بتیجہ یہ ہو گا کہ جس طرح عیسائیوں کی اس تعلیم پر لوگ ہنتے ہیں۔ حضرت مسے موعود گی اس تعلیم کی جب اوگ ہم بھی حضرت مسے موعود گی اس تعلیم کا مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے حضرت مسے کی ہتک ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم بھی حضرت مسے موعود گی اس تعلیم کی اس تعلیم کو موقع پر چپاں نہیں کریں گے۔ تو نہ صرف ہم پر بنسی ہوگی۔ بلکہ لوگ حضرت مسے موعود پر بھی بنسی کریں گے۔

چونکہ میری طبیعت اچھی نہیں۔ اس لئے میں اپنے خطبہ کو اس پر بس کر تا ہوں۔ اس کے بعض اور پہلو بھی اخلاق ہی بعض اور وہ بھی اخلاق ہی کے متعلق ہیں۔ کے متعلق ہیں۔

(الفضل ۲۳ جولائی ۱۹۲۵ء)

اء مشكُّوة كتاب الحدود باب في حد الخمر

۲۔ متی